# وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانُتَهُوا ﴿ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانُتَهُوا ﴿ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا ﴾ وقا فَانُتُهُوا ﴿ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا ﴿ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا ﴿ وَمَا نَهَا كُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا ﴿ وَمَا نَهَا كُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا ﴿ وَمَا نَهَا كُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللّ

# عمامه وفي اوركرنا

رسول الله سلی الله علیه وسلم ،صحابه کرام من تابعین عظام اورسلف صالحین کی سیرتوں کی روشنی میں

مولا نافضل الرحمن اعظمي

## فهرست مضامين

| صفحهنمبر | مضمون                                       | نمبرشار |
|----------|---------------------------------------------|---------|
| ۵        | عمامه، ٹو پی اور کرنتہ                      | 1       |
| 4        | عمامه                                       | ۲       |
| 4        | عمامه سيمتعلق احاديث                        | ì       |
| ٨        | عمامه سے متعلق مرفوع احادیث                 | ٨       |
| 1+       | عمامه میں شملہ لٹکا نا                      | ۵       |
| 10       | عمامه کی مقدار                              | 7       |
| 12       | عمامهاورنماز                                | 4       |
| 1/4      | عمامه کوٹو پی سے باندھنا                    | ٨       |
| ۲٠       | صحابه کرام ٌ وسلف صالحینٌ اورعمامه          | 9       |
| ۲۳       | عمامه کارنگ                                 | 1+      |
| ۲۳       | عمامه کی فضیلت                              | 11      |
| r∠       | ٹو پی                                       | 11      |
| rA       | صحابهٔ کرامٌ اور تا بعینؑ کی ٹو ہیوں کا ذکر | Im      |

| pr + | كرتا (قيص)                               | 100 |
|------|------------------------------------------|-----|
| ۳.   | کرتے اوراس کی آستین کی لمبائی            | 10  |
| mm   | صحابہ اور تابعین کے کرتے اوران کی کیفیات | 17  |
| ry   | مؤلف مدخلاء کے مختصر حالات               | 14  |

# عمامه، تو بي اوركرتا

ا حادیثِ رسول الله صلی الله علیه وسلم ، صحابهٌ و تا بعین کے اقوال وافعال اور اعمالِ سلف صالحین کی روشنی میں

#### بسم الله الرحمُن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه و امته اجمعين الى يوم الدين ـ اما بعد

اس میں کوئی شبہ بیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا ایک سے اور شیدائی امتی کے لئے نہ صرف قابلِ اتباع بلکہ مر مٹنے کے قابل ہے۔خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا روز مرہ کی عادات نشست و برخاست، رفتار وگفتار، طعام ولباس وغیرہ سے۔اس لئے محبت رسول سے آشنا امتی کو ہر وفت ان چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہئے۔اور حتی الوسع کوشش کرنی چاہئے کہ ان کواپنی زندگی میں داخل کرے اور جن چیزوں پڑمل مشکل ہوان کو بھی اور محبت بھری نگاہ سے ویکھے،اور ممل نہ کرنے یر ندامت اور افسوس محسول کرے۔

اس سلسله میں بیرجان لینا جا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دوقسموں پر مانی

سگئی ہیں۔

٢\_ سُنَنِ زوائد\_

ا \_ سُننِ هُدئ\_

علامہ شامی نے ان دونوں کی تفسیراس طرح کی ہے۔

سُنوِ هُدی: وہ سُنتیں ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد خلفائے راشدین نے مواظبت فر مائی ہو۔اور یہ مکملاتِ دین سے ہوتی ہیں اور قریب بہوا جب علیہ اس لئے ان کا تارک گراہ تصور کیا جاتا ہے اور ان کا ترک اسائت وکراہت قرار پاتا ہے۔ جیسے اذان ، اقامت اور جماعت کی نماز۔

سُننِ ذوائد: وه سنتیں ہیں جن پرحضرت محرصلی اللہ علیہ دسلم نے اتنی مواظبت فرمائی ہو کہ وہ عادت بن گئی ہوں، شاذ و نا در بھی جھوڑا ہو۔ لیکن مکملات دین اور شعائر دین میں سے نہیں۔ اس لئے ان کے ترک کواسائت وکراہت نہیں کہا جاتا۔ مثلاً حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا طریقۂ لباس، قیام اور قعود میں اور قرآت اور رکوع وجود کوطویل کرنا۔

اورایک چیزنفل ہے۔ یہ فرض و واجب اور سنّت کی دونوں قسموں کے سواہے۔ اسی میں مستحب و مندوب بھی داخل ہیں اس کے بیندیدہ ہونے کی کوئی عام یا خاص دلیل ہوگی ، لیکن اس پر آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے مواظبت نہیں فر مائی ہوگی۔ اسی لئے اس کا درجہ سُننِ زوائد سے سے مہاں بھی اس کا اطلاق عام معنیٰ میں ہوتا ہے۔ یعنی فرض و واجلب سے زائداس وقت اس میں سُئنِ روا تب اور مؤکر سُنٹیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ جیسے فقہ میں کہتے ہیں۔

باب الوتر والنوافل ۔اس میں سُننِ مؤکدہ بھی ذکر کرتے ہیں۔

(رداکختارجلدا صفحه ۲ نعمانیه)

علامہ شامی نے اس تحقیق کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ بیہ تحقیق کسی اور کتاب میں تم کوئین ملے کی۔ (شامی سفحہ ۲۰، وضوء کی سنتوں کا بیان)

اس سے معلوم ہوا کہ لباس وغیرہ میں بھی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنّت ہے اوراس میں بہت خیر و برکت ہے اگر چہاس کوترک کرنے سے گمراہی یا کراہت لازم نہیں آتی۔ (تنبیسہ) ہے کم لباس سے متعلق ان امور کے لئے ہے جن کے بارے میں امرونہی نہیں وارد ہوئی ہے ورنہ مثلاً شخنے سے نیچ کرتا، پائجامہ اور لنگی کا لٹکا نا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ریشی کپڑامرد کے لئے پہننا ناجائز ہے۔

تفاخر کالباس بھی منع ہے، اسی طرح سترِ عورت کا چھپانا واجب ہے، ایبالباس پہننا جس سے شرمگاہ نہ چھپے جائز نہیں۔ یا ایبا تنگ لباس پہننا کہ شرمگاہ کی ہیئت نمایاں ہو، مکروہ ہے۔ وغیر ذالك۔

#### عمامه

عمامہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب کا ندھلوگ نے شاکل تر فدی کی شرح خصائل نبوی میں کھا ہے کہ ''عمامہ کا باندھناستیتِ مشمرہ ہے، نبی اکرم فخر دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمامہ باندھنے کا حکم بھی نقل کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ عمامہ باندھا کرو اس سے جلم میں بڑھ جاؤگے۔

اس سے جلم میں بڑھ جاؤگے۔

حضرت عبدالله بن عمر سے کسی نے پوچھا کیا عمامہ باندھنا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنت ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے عمامہ باندھا کرو،عمامہ اسلام کا نشان ہے اور مسلمان اور کا فرمیں فرق کرنے والا ہے۔ فرق کرنے والا ہے۔

## عمامه سيمتعلق احاديث

عمامہ سے متعلق بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں، کچھ تیجی تیجی ضعیف، کچھ موضوع۔ علامہ عبدالرؤف مناوی مصری متوفی سون اھشرح شائل تر مذی میں لکھتے ہیں۔

عمامہ سنت ہے خاص طور سے نماز کے لئے۔ اور تجمل کے ارادہ سے۔ اس لئے کہ اس میں بہت ہی احادیث ہیں۔ اور بہت ہی جو بہت ضعیف ہیں۔ ان کاضعف کثرت ِطرق سے دفع ہوجا تا۔ اور اکثر کوموضوع سمجھنا تسامل ہے۔

(ہامش جمع الوسائل شرح الشمائل جادہ سنجہ کا اوسائل شرح الشمائل جلدا ، صنحہ کا دورا کثر کوموضوع سمجھنا تسامل ہے۔

## عمامه سيمتعلق مرفوع احاديث

(۱) حضرت عُمر و بن امیضمریؓ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوعمامیلے اورموز وں پرمسح کرتے دیکھا۔ (بخاری شریف جلدا ہسفحہ ۳۳)

(۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور سر کے اگلے حصہ میں نیزعمامہ اور موزول پر سطح فر مایا۔

(مسلم شریف جلدا ہفحہ ۱۳۳۴)

(۳) حضرت عُمروبن حُریث سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو آپ کے (سرکے )او پر کالاعمامہ تھا۔ (مسلم شریف جلدا، صفحہ ۳۳۹ وابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۳۳۳ دیا تو آپ کے (سرکے ) روایت میں ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کالاعمامہ دیکھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کالاعمامہ دیکھا۔ (شائل تر ذری صفحہ ۸، ابن ماجہ صفحہ ۲۵۲)

(۳) حضرت جابرؓ ہے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ۔ تو آپؓ (کے سر) پر کالاعمامہ تھا۔

(مسلم جلد ا صفحه ۴۳۹ وتر مذي صفحه ۴۰۴ وقال مندا حديث حسن صحح وابن ماجه صفحه ۲۵۶)

(۵) حضرت ابن عمر اسے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آئے بر کالاعمامہ تھا۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۵۲ وابن ابی شیبہ جلد ۸ مسفحہ ۲۳۷)

فائدہ: ان سب روایات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کالاعمامہ باندھنا ثابت ہوا یہ تمام روایات بالکل صحیح ہیں۔

(۲) حضرت ابن عباسٌ فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے (مرضِ وفات میں) خطبہ دیا تو آپؓ پر کالاعمامہ تھا۔ (شاکل ترنہ ی صفحہ ۸باب عمامته النبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم و بخاری شریف جلد ا صفحہ ۵۳۲)

لے صرف عمامہ پرسے کرنااکٹر ائمہ کے یہاں جائز نہیں۔ اس سے وضونہیں ہوگا۔ ہاں سرکے چوتھائی ھتہ پرسے کرنے کے بعد عمامہ پرسے کرنے سے فرض ادا ہوجائے گا اور وضوجیح ہوجائے گا۔ حدیث نمبر ۲سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایساہی کیا تھا۔ واللّٰداعلم بالصواب۔

روایت میں عصابہ وساء کالفظ ہے، اور عصابہ ہراس چیز کو کہا جاتا ہے، جولپیٹی جائے اور عمامہ بھی لپیٹا جاتا ہے اس لئے اس میں کوئی استبعاد نہیں۔

دوسراتر جمہاں کا یہ ہوگا۔ چکنی پٹی ، یعنی سرمبارک پرآپ پٹی (شاید در دِسر کی وجہ سے ) باندھے ہوئے تھے جو (شاید تیل لگنے کی وجہ سے ) چکنی تھی۔

(2) حضرت ابوسعید خدر گا سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے عمامہ یا کرتا یا چا در پھر فر ماتے۔اے اللہ تیراشکر ہے کہ تونے یہ مجھے پہننے کو دیا۔ میں اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس خیر کوجس کے لئے یہ بنایا گیا، اور اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس شرسے جس کے لئے بنایا گیا۔ (تر فدی جلد ا، صفحہ ۲۰ ساور اس کوحسن بناہ میں آتا ہوں اور اس شرسے جس کے لئے بنایا گیا۔ (تر فدی جلد ا، صفحہ ۲۰ ساور اس کوحسن بناہ میں آتا ہوں اور اس شرسے جس کے لئے بنایا گیا۔ (تر فدی جلد ۲۰ ہو اور ذہبی نے بھی بنایا۔ اور دہبی نے بھی اس سے موافقت کی )۔

(۸) حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ پر قِطری عمامہ تھا آپ نے عمامہ کے نیچے اپنا ہاتھ داخل فر مایا اور سر کے اسکلے حصّہ کا مسح فر مایا۔ اور عمامہ کونہیں کھولا۔

قطری: - بیایک شم کی موٹی کھر دی چا در ہوتی ہے۔ سفید زمین پرسرخ دھا گہ کے مستطیل ہے ہوتے ہیں۔ اس قدر کہ سفید رنگ پرسرخی غالب ہوتی ہے۔ اس روایت سے سُرخ رنگ کے عمامہ کے جوازیر استدلال کیا گیاہے۔

(بذل المجود شرح ابو داؤد جلدا صفحہ ۸۸)

(9) عبدالرحمٰن سُمَّمی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف مضرت بلال سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کے متعلق پوچھر ہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لئے جاتے تو میں پانی حاضر کر دیتا حضرت وضوفر ماتے عمامہ اور آئکھوں کے کناروں پر ہاتھ پھیرتے۔

(ابوداؤرصفحہ ۱۲)

بعض نسخوں کے لحاظ سے بیرحدیث بھی معتبر ہے۔ (بذل المجہو دجلد الصفحہ ۹۳)

ان تمام روایات سے آل حضرت صلی الله علیه وسلم کاعمامه باندهنامعلوم ہوتا ہے۔ (۱۰) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت محمصلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ مُحرِم، کرتا، عمامه، پائجامه اور ٹوپی (ایک خاص قشم کی جس کو بُرنس کہتے ہیں) نہیں پہن سکتا۔

( بخاری شریف جلد ۱ ،صفحه ۲۰۹ وجلد ۲ ،صفحه ۸۲۴ و دیگر کتب حدیث )

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ یہ کپڑے بہتے تھے۔ اس میں عمامہ بھی مذکور ہے۔ دیگر بہت می روایات آ رہی ہیں۔ جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ٹوپی اور عمامہ کا بہننا ثابت ہوتا ہے۔

#### عمامه ميں شمله لط کا نا

عمامہ باند سے میں بہ طریقہ بہتر ہے کہ شملہ لٹکایا جائے بعنی اس کے بنچے یا اوپر والے کنارے کو یا دونوں کو لٹکایا جائے۔ اور لٹکانے میں بہتر صورت بہہ ہے کہ بیچھے لٹکایا جائے زیادہ معتبر روایات میں یہی صورت آئی ہے۔ شملہ نہ لٹکانے کو بھی بعض علماء نے جائز بتایا ہے۔ معتبر روایات میں یہی صورت آئی ہے۔ شملہ نہ لٹکانے کو بھی بعض علماء نے جائز بتایا ہے۔ (جع الوسائل جلد المسفحہ ۱۲۸)

(۱۱) حضرت عُمر و بن حُریث سے روایت ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا۔ آپ پر کالاعمامہ تھا۔ اس کے دونوں کناروں کوآپ نے اپنے دونوں شانوں کے درمیان (لیمنی پیچیے) لئکایا تھا۔

(مسلم جلدا ،صفحه ۴ ۴ مهوابن الي شيبه جلد ۸ ،صفحه ۲ ۳ وابن ماجه صفحه ۲۵۲ وابو داؤد صفحه ۵۲۳)

(۱۲) عطاء بن ابی رباح رحمهٔ الله فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا۔ ایک نوجوان نے ان سے عمامہ کے شملہ کے بارے میں بوجھاتو فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں تم کوشیح بناؤں گا۔ فرمایا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھا۔ حضرت کے ساتھ بیصا بھی تھے۔ ابو بکر ،عمر ،عثمان ،علی ، ابن مسعود ، حذیفہ ، ابن عوف اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم بیکل • اافراد ہوئے۔ ایک انصاری نوجوان آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کر کے بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ حضرت اس

کی طرف متوجہ ہوئے۔ ( یکھ نصیحت فرمائی ) پھر عبدالرحمٰن بن عوف کو تھم دیا کہ ایک دستہ جانے والا ہے اس کے لئے تم تیار ہو جاؤ۔ صبح کوعبدالرحمٰن تیار ہو کر آگئے۔ کالے رنگ کا سوتی عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوا پنے قریب کیاان کاعمامہ کھولا اور سفید رنگ کاعمامہ باندھا اور بیچھے جیارانگل یااس کے قریب لٹکا یا اور فرمایا۔ ابن عوف اس طرح عمامہ باندھا کرویہ واضح اور بہتر ہے۔ (یایہ مطلب ہے کہ ریم بی اور بہتر طریقہ ہے )۔

پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال گو تھم دیا کہ جھنڈ اعبدالرحمٰن بنعوف کو دے دو۔الحدیث (متدرک عالم جلد ۴، صفحہ ۵۴۰) عالم نے کہا بیرعدیث بخاری ومسلم میں نہیں آئی ہے لیکن اس کی سند صحیح ہے، ذہبی نے بھی اس سے موافقت کی۔علامہ بیثمی نے فر مایا کہ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے۔

(۱۳) حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں نے ایک آدمی کودیکھا کہ دِ حیک گائے ہوں کے ہیں۔ایک سواری پر سواراور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چیکے چیکے باتیں کر رہے ہیں ان کے ہیں ۔ایک سوارای کا کنارہ لٹکا یا ہوا ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا تو فرمایا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام تھے مجھے اللہ کا حکم دیا کہ بنی قریظہ کی طرف نکلوں۔ سے بوچھا تو فرمایا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام تھے مجھے اللہ کا حکم دیا کہ بنی قریظہ کی طرف نکلوں۔ (متدرک حاکم جلد ۴ مبغہ ۱۹۳)

حاکم نے کہا بیرحدیث سیح الا سناد ہے۔ بخاری ومسلم نے اس کی تخریج نہیں کی ہے ذہبی نے بھی کہا سیح ہے۔

(۱۴) حضرت عائشہ ہی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی ترکی گھوڑ ہے پرسوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس پرعمامہ تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان اس کا کنارہ لٹکا رکھا تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا تو فر مایا۔ تم نے ان کود کھے لیا تھا۔ وہ جبرئیل علیہ السلام تھے۔

(متدرک حاکم ایضاً)

(۱۵) حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان (شملہ) لاکاتے تھے۔ نافع (ابن عمرؓ کے شاگرد) فرماتے ہیں کہ ابن عمرٌ بھی ایساہی کرتے تھے۔عُبید اللہ (اس حدیث کے ایک راوی) فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم اور سالم کودیکھا کہ بیددونوں بھی ایسا کرتے تھے۔
(ترندی جلدا صفحہ ۳۰۳)

تر مذی نے کہا بیر حدیث غریب ہے۔ صاحب تخفۃ الاحوذی شرح تر مذی فرماتے ہیں کہ تر مذی نے اس پر صحت یا حسن کا کوئی تھکم نہیں لگایا۔ ظاہر بیہ ہے کہ بیر حدیث حسن ہے۔ حدیث عُمرو بن حُر یث جو مسلم میں آئی ہے اس کی تائید کرتی ہے اور دیگر حدیث بیں بھی۔ (تحفیط ۲۰۱۳ منے ۵۰ مشکو ق میں ہے کہ تر مذی نے اس کوروایت کیا اور فرمایا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ مشکو ق میں ہے کہ تر مذی نے اس کوروایت کیا اور فرمایا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ (صفح ۲۵ میں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کریں ہے۔ (صفح ۲۵ میں کہ دیں کہ دین کہ دیں کہ دین کر بے کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیا کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دی کہ دیں کہ دیں کہ دیا کہ دیں کہ دین کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دیا کہ دیں کہ دیا کہ دیں ک

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مشکو ہے پاس ترمذی کا جونسخہ تھا اس میں غریب کے ساتھ حسن بھی تھا۔ عالم عرب کے چھپے ہوئے بعض شخوں میں ہم نے بھی لفظ حسن دیکھا ہے۔

(۱۲) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف گو عمامہ باند ھے عمامہ باند ھے اور چارانگل لاکا یا اور فرمایا کہ جب میں آسمان پر گیا تھا تو اکثر فرشتوں کو عمامہ باند ھے ہوئے دیکھا تھا۔

(طبرانی نے اس کوفق کیا۔ ان کی اسناد ضعیف ہیں۔ مجمع الزوائد جلد ۵ صفحہ ۱۲۳)

(۱۷) حضرت ابوموی اشعری سے مروی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام آل حضرت سلی اللہ علیہ ولی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے توان پر کالاعمامہ تھا اور اس کے کناروں کو بیچھے لٹکا یا تھا۔ (اس کوطبر انی نے نقل کیا اس میں عبید اللہ بن تمام ایک راوی ضعیف ہیں )۔

(مجمع الزوائد جلد ۵ مسخم ۱۲۳)

(۱۸) حضرت توبان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو عمامہ کو آگے اور پیچھے لٹکاتے۔ (طبرانی نے اس کو مجم اوسط میں روایت کیا اس میں حجاج روای ضعیف ہیں۔

(مجمع الزوا کہ جلد ۵ صفحہ ۱۲۳)

(۱۹) ابوامامہ سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سی کو وَ الی بنا کر بھیجتے تو اس کو عمامہ باندھتے اور دا ہنی طرف کان کی جانب عمامہ کولٹا تے۔ (بیطبرانی کی روایت ہے اس میں جمیعے نامی ایک راوی ضعیف ہیں)۔

(مجمع الزوائد 4 معیف ہیں)۔

(۲۰) ابوعبدالسلام کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عمامہ باندھتے تھے تو فرمایا کہ عمامہ کے بیچ کوا پنے سر پر لیٹتے تھے اور چھچے اس کو داخل کر دیتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان اس کو لٹکاتے تھے۔ (طبرانی نے اوسط میں اس کو روایت کیااس کے تمام راوی سیجھے کے راوی ہیں۔ سوائے ابوعبدالسلام کے لیکن وہ بھی ثقہ ہیں۔ روایت کیااس کے تمام راوی سیجھے کے راوی ہیں۔ سوائے ابوعبدالسلام کے لیکن وہ بھی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ۵ صفحہ ۱۲۳ وفتح القدیر جبلہ ۵ صفحہ ۱۲۳)

(۲۱)عبدالرحمٰن بنعوف ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے مجھ کو عمامہ باندھا تو آ گے اور بیجھے لٹکایا۔ (ابوداؤ دصفحہ ۵۲۴) اس میں ایک راوی مجہول ہیں۔

(۲۲) حضرت عبادہؓ ہے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔تم عمامہ باندھا کرواس لئے کہ وہ فرشتوں کی علامت ہے اور پیچھے اس کولٹکا یا کرو۔ (بیہ قی نے شعب الایمان میں اس کوروایت کیا)۔

ر ۲۳) حضرت ابن عمر سے بھی بیرحدیث مروی ہے (طبر انی نے اس کوروایت کیا اس میں ایک راوی بقول دارقطنی مجھول ہے) میں ایک راوی بقول دارقطنی مجھول ہے)

(۲۴)حضرت ابن عباسؓ سے بھی بیرحدیث مروی ہے۔ بیبھی ضعیف ہے۔ (مقاصد حسنہ صفحہ ۲۲۳)

(۲۵) ایک صاحب حضرت ابن عمر کے پاس آئے اور پوچھا کہ ابوعبد الرحمٰن (بیابن عمر کی کنیت ہے) کیا عمامہ سنت ہے؟ فرمایا ہاں۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف سے فرمایا کہ جاؤا ہے کپڑے اپنے کپڑے اپنے اوپر لئکالو اور اپنا ہتھیار پہن لو چنا نچہ انہوں نے ابیا کیا پھروہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کے کپڑے کو لے کرعمامہ باندھا تو آگے اور پیچھے لئکایا۔

(عمدة القاری جلد ۲ صفحہ کے میں ابہمادلا بن ابیما میں کاب الجہادلا بن ابیما میں کاب الجہادلا بن ابیما صم)

(۲۲) حضرت عائشةً فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف یُ کو سوتی کالاعمامہ باندھااور آگے اتناسا باقی رکھا۔ (عمدۃ القاری جلد ۲۱، صغیہ ۲۰۳عن ابن ابی شیبہ)

شاید اتنا سا کہتے ہوئے انگل سے کچھ اشارہ کیا ہوگا جو روایت میں مٰدکورنہیں۔ اگلی روایت اس کوواضح کررہی ہے۔

(۲۷) ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف ؓ کو کالاعمامہ باندھااور پیچھے جارانگل کے بقدرلۂ کا یا اور فر مایا کہ اس طرح عمامہ باندھا کرو۔

(عدة القارى جلدا ٢ صفحه ٤٠٤)

ان دونوں روایتوں میں آگے اور پیچھے کا جواختلاف ہے اس کو متعدّد واقعات پرمحمول کر سکتے ہیں۔اس سے پہلے نمبر ۱۲ پر ابن عوف کا واقعہ گذرا۔اس میں اور ان میں عمامہ کے رنگ کے بارے میں جواختلاف ہے اس کا بھی یہی جواب ہے۔

(۲۸) عبداللہ بن بشیرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقعہ پر حضرت علیؓ کو بھیجاتو کالاعمامہ باندھااور بیجھے اور بائیں مونڈ ھے کی طرف سے لٹکایا۔
(عمرہ جلد ۲۱ بسفیہ ۲۰۷)

عبدالاعلیٰ بن عدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کوغد برخم کے موقعہ پر بلا کرعمامہ با ندھا تو عمامہ کا شملہ بیچھے کی طرف لٹکایا پھر فر مایا کہ اسی طرح عمامہ با ندھا کرو۔ اس لئے کہ بیعمامہ اسلام کی نشانی ہے اور مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔

(عدة القاری جلد ۲۱ ہفیہ ۲۰۰۸ عن مُعِرفة الصحابہ لا بی نیم)

عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن سعدرازی کہتے ہیں کہ میر ہے والد نے اپنے والد صاحب سے نقل کیا کہ انہوں نے بخاریٰ میں ایک آ دمی کو دیکھا جو نچر پر سوار تھے اور کالاعمامہ پہنے ہوئے تھے۔ کہدرہے تھے کہ بیٹما مہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے پہنایا ہے۔ (ترندی جلد ۲، صفحہ ۱۲۹ و تخد جلد ۲، صفحہ ۲۰۱۱) ان صحافی کانام عبداللہ بن خازم تھا جوامیر خراسان ہوئے۔

(تخد ایشا)

### عمامه كي مقدار

ملاعلی قاری جمع الوسائل شرح شائل میں لکھتے ہیں۔

کہ شخ جزری نے لکھا ہے کہ میں نے کتابوں کو تلاش کیا سیرت و تاریخ کی کتابیں بھی دیکھیں کہ کہیں مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کی مقدار مل جائے ، لیکن مجھے بچھ ہیں ملاتا آئکہ مجھے ایک ایسا محف ملاجس پر مجھے اعتماد ہے اس نے بتایا کہ امام نو وی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوعمامے تھے۔ ایک جھوٹا ، دوسرا بڑا ، جھوٹے کی مقدار ، سمات فرراع اور بڑے کی مقدار بارہ فرراع تھی۔

ملاعلی قاری آگے لکھتے ہیں کہ المدخل کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاعمامہ سات ذراع کا تھا۔ چھوٹے بڑے کی کوئی تفصیل نہیں۔ (جع الوسائل جلد اصفحہ ۱۲۸)

ملاعلی قاری نے مرقاۃ میں بھی یہی بات کھی ہے۔ جزری کا مذکورہ قول علامہ عبدالرؤ ف مناوی نے بھی شرح شائل تر مذی میں ذکر کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے الحاوی فی الفتاویٰ میں فر مایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ شریف کی مقدار کسی روایت سے ثابت نہیں۔ (تحفۃ الاحوذی جلد ۳منی ۴۹)

حضرت شیخ محمد ذکریار حمهٔ الله لکھتے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم کے عمامہ کی مشہور مقدار روایات میں نہیں ہے۔ بیجوری نے ابن حجر روایات میں سات ذراع آئی ہے۔ بیجوری نے ابن حجر سے اس کا بےاصل ہونانقل کیا ہے۔

(خصائل نبوی شرح شائل ترندی صفحہ ۲۷)

علامہ عبدالرؤ ف مناوی نے ابن حجر بیٹمی سے قتل کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ جان لو کہ مصرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کے طول وعرض کے بارے میں جبیبا کہ بعض حفاظ نے فرمایا کوئی بات محقق نہیں، باقی طبرانی میں اس کے طول کے بارے میں جوآیا ہے کہ وہ سات ذراع تھااور کسی اور نے حضرت عائش سے جونقل کیا کہ سات ذراع کمبااور ایک ذراع چوڑا تھااور بید کہ سفر میں سفید اور حُضَر میں کالا اُونی تھااور بعض نے اس کے برعکس کہااور بید کہ اس کا شملہ سفر میں اس کے سوا کا ہوتا تھااور حُضَر میں اسی عمامہ کا ہوتا تھا۔ بیسب ہے اصل ہے شملہ سفر میں اس کے سوا کا ہوتا تھااور حُضَر میں اسی عمامہ کا ہوتا تھا۔ بیسب ہے اصل ہے (شرح مناوی للشمائل مع جمع الوسائل جلدا ہف ہور)

ان نقول سے معلوم ہوا کہ ن کے ان ماہرین اور مختفین کوعمامہ کی مقدار کے بارے میں کوئی قابل اعتبار روایت نہیں مل سکی ، اس لئے بیہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس سلسلہ میں کوئی تحدید نہیں۔جس کولوگ عمامہ بحصیں اس سے بیستنت ادا ہوجائے گی۔والٹداعلم بالصواب

مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیوبندگ کیصتے ہیں۔تولیہ،اور رومال ٹوپی پر باندھنا مکروہ نہیں بعنی عمامہ کے طور پر باندھنا بلکہ اطلاق عمامہ کااس پر ہوگا اور باندھنے والاستحقِ ثواب ہوگا کہ اس میں تحدید شری نہیں۔
میں تحدید شری نہیں۔

علامہانورشاہ کشمیریؓ کی تقریروں میں عمامہ سے متعلق بیارشادات موجود ہیں۔ مربع بورسے میں میں کئے شرقات میں عمامہ سے معلق میدارشادات موجود ہیں۔

خُدنُوُ ا زینت کے عِندَ کُلِّ مَسُجِدٍ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ لفظ زینت بہ چاہتا ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے تو اچھی سے انجھی حالت میں ہو۔ چنانچہ حدیث وفقہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آل حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا عمامہ نماز میں سات ذراع کا تھا۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز پڑھنامستحب ہے ان میں ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز ہے کہ تین کیٹر وال میں نماز ہے کہ تین کیٹر ول میں نماز ہے کہ تین کیٹر ہے کہ تین کی کیٹر ہے کہ تین کیٹر

نیز فرماتے ہیں۔ شیخ شمس الدین جزری نے فرمایا کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کی مقدار کی جنبو کی توشیخ محی الدین نووی کے کلام سے معلوم ہوا کہ حضرت کا عمامہ تین طرح کا تھا۔ ایک تین ہاتھ کا۔ دوسراسات ہاتھ کا۔ تیسرا بارہ ہاتھ کا۔ یہ ہاتھ آ دھے گز کا ہوتا ہے۔ تیسراعمامہ عیدین کے لئے تھا۔

(فیض الباری جلد میں سے لئے تھا۔

حوالیهٔ ترمذی میں فرماتے ہیں۔حضرت صلی الله علیه وسلم کا عمامه اکثر اوقات میں تین

ذراع کا تھا۔ پانچوں نمازوں کے لئے سات ذراع کا تھا۔اور جمعہ وعیدین میں بارہ ذراع کا تھا۔ (العرفالشذی مع التر ندی جلد اصفحہ ۴۰۳)

(تنبیه) علامه تشمیری کی ان تقریرول میں تین ذراع کا جو ذکر ہے۔ ہم کوکسی اور کتاب میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ شخ جزری کا کلام ملاعلی قاری اور عبدالرؤف مناوی کی کتابول سے گذرا اس میں صرف کے اور ۱۲ کا ذکر ہے تین کانہیں۔ اسی طرح یا نچوں نمازوں اور عیدین وغیرہ کی تفصیل بھی کسی اور کتاب میں نظر سے نہیں گذری۔ واللہ اعلم بالصواب

اور عمامہ کی مقدار جب تک حدیث کی کسی کتاب میں نہ مل جائے۔ متعین نہیں کی جاسکتی۔ حضرت کشمیر گ کا بیفر مانا کہ حدیث میں ہے کہ سات ذراع کا تھا تو سوال ہے ہے کہ س حدیث میں؟ ائر فن کا کلام آپ نے دیکھا ان کوکوئی معتبر حدیث اس بارے میں نہیں مل سکی اس لئے حضرت کشمیری کا بید کلام محلِ نظر ہے۔ ہاں فقہ میں ضرور مذکور ہے چنا نچے کہیری شرح منیة المصلی میں مذکور ہے کہ نماز تین کیڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (کبیری صفحہ المصلی میں مذکور ہے کہ نماز تین کیڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (کبیری صفحہ المصلی میں مذکور ہے کہ نماز تین کیڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (کبیری صفحہ اللہ علی مقدار معلوم نہیں ۔ واللہ اعلم بالصواب

#### عمامهاورنماز

علامہ تشمیری کے کلام سے معلوم ہوا کہ تمامہ کے ساتھ نمازمت جب ہے۔ لیکن ترک مستحب
سے کراہت لازم نہیں آتی ۔ فرماتے ہیں عمامہ کا ترک میرے نزدیک مکروہ نہیں اور کراہت کی
تصریح صرف ۔ فقاوی دینیہ کے مصنف کی ہے ۔ بیسندھ کے عالم ہیں ۔ مجھے ان کا مرتبہ معلوم
نہیں ۔ میرے نزدیک تحقیق بیہ ہے کہ ان شہروں میں کراہت ہے جہاں اس کو شئے محترم سمجھا جاتا
ہو، اور جہاں اس کا اہتمام نہ ہو وہاں کراہت نہیں ۔ (فیض الباری جلد ۲، صفحہ ۸) اسی طرح کی بات
علامہ عبد الحلیم کھنوی نے بھی فرمائی ہے۔
علامہ عبد الحلیم کھنوی نے بھی فرمائی ہے۔

(نفع المفتی والسائل صفحہ ۷)

حضرت مولا نارشیدا حرگنگوہی ؓ نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فر مایا۔ بلاعمامہ امامت

کرنا درست بلا کراہت ہے اگر چہ عمامہ پاس رکھا ہو۔البتہ عمامہ سے تواب زیادہ ہوتا ہے۔ (نتاویٰ رشید بیصفحہ ۲۲۲)

اور عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنے پڑھانے پر بہت اصرار بھیٹھیک نہیں اس کو واجب کے درجہ میں نہ مجھا جائے ہال مستحب کے درجہ میں مانتے ہوئے ترغیب دی جائے گی۔علماءنے بہی کھاہے۔ کھاہے۔

## عمامه کوٹو بی برباند هنا

(۲۹) حضرت رکانڈ نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسُنا۔ فر مارہے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹو پی پرعمامہ باندھنا ہے۔

تر مذی نے کہا بیر حدیث غریب ہے اور اس کی سند درست نہیں اور ہم ابوالحسن عسقلانی اور ابن رُ کانہ کونہیں بہچانتے۔

(۳۰) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بہنتے تھے ہمامہ کے ینچا اور بغیر عمامہ کے بغیر ٹوپی کے اور یمنی ٹوپی بہنتے تھے اور وہ سفید (درمیان میں روئی وغیرہ رکھ کر) سلی ہوئی تھی اور ٹر ائی میں کان والی ٹوپی بہنتے تھے۔اور بھی ٹوپی فال کرا پنے سامنے شتر ہے کے طور پر رکھ لیتے اور نماز پڑھتے اور آپ کی عادت شریفہ بھی کہ اپنے متعیار اور جانور اور سامان کا نام رکھ لیتے (اس کورؤیانی نے اپنی مسند میں اور ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں نقل کیا اور بیضعیف روایت ہے)۔ (الجامع الصغیرمع فیض القدیر للمناوی جلد ۵، صفحہ ۲۳۷)

علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ روایت میں بیہ جو مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو پی بغیر عمامہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو پی بغیر عمامہ کے پہنتے تھے تو ظاہر بیہ ہے کہ ایسا آپ گھر میں کرتے تھے۔ جب باہر نکلتے تھے تو ظاہر بیہ ہے کہ بغیر عمامہ کے نہیں نکلتے تھے۔

(فیض القدیر جلد ۵ صفحہ ۲۴۷)

مناوی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمیشہ عمامہ پہنتے تھے۔واللہ اعلم بالصواب حافظ عراقی شرح تر مذی میں فرماتے ہیں کہٹو پی کے بارے میں سب سے عمدہ اسناد وہ جو ابوالشیخ نے ذکر کی ہیں۔جس میں حضرت عائشہ کا یہ بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کان والی ٹو پی بہتے تھے۔اور حُصَر میں تبلی کی ہوئی یعنی شامی۔اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمامہ ٹو پی کے اوپر باندھنامستحب اور مندوب ہے۔

(فیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۲۳۱)

عراقی اور مناوی کے کلام سے معلوم ہوا کہ ان کے خیال میں عمامہ ٹو پی کے اوپر باندھنا بہتر ہے اسی طرح کامفہوم ملاعلی قاری وغیرہ کی عبارت سے بھی نکلتا ہے۔ جوانہوں نے ترفدی کی حضرت رکانہ والی فدکورہ حدیث کی شرح میں کھی ہے۔ بلکہ ملاعلی قاری اور علامہ مناوی دونوں نے شائل ترفدی کی شرح میں ابن الجوزی سے بعض علاء کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ صرف ٹو پی بہنا مشرکین کی ہیئت ہے۔ مشرکین کی ہیئت ہے۔

تحفة الاحوذي میں ابن الجوزي کے بجائے جزری لکھاہے۔ (تحفة الاحوذی، جلد ۳ صفحہ ۹ م)

لیکن میر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت رکانٹر کی حدیث کا مطلب میہ ہے کہ ہم ٹو پی پرعمامہ باندھتے ہیں اورمشرکین ٹو پی کے بغیر باندھتے ہیں۔شخ الہنڈ،علامہ شمیری اورمولا ناخلیل احمد نے یہی مطلب لیا ہے۔ میں مطلب لیا ہے۔

یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے اس سے صرف ٹوپی کامشر کین کی ہیئت ہونالا زم نہیں آتا۔ نیز وہ حدیث ضعیف ہے۔ علاوہ بریں حضرت ابن عباس کی روایت میں صرف ٹوپی بہننا فدکور ہے گووہ بھی ضعیف ہے۔

اس کئے بیہ کہنا مناسب ہوگا کہ تمام صورتیں جائز ہیں۔عمامہ بغیرٹو پی کے اورٹو پی بغیر عمامہ کے لیکنٹو پی برعمامہ باندھناسب ہے افضل ہے۔

اس لئے کہ عمامہ باندھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح صحابہ کرامؓ کا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔واللہ اعلم بالصواب

مناوی شرح شائل میں شرح زیلعی سے قل کرتے ہیں کہ سرسے لیٹی ہوئی ٹوپی اور بلند

(روئی وغیرہ ڈال کر) سلی ہوئی ٹو پی یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹو پی عمامہ کے پینچے یا بغیرعمامہ کے پہنچے یا بغیرعمامہ کے پہنچے میں کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ بیسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اسی سے بعض حضرات نے بعض علاقوں کے اس رواج کی تائید پیش کی ہے کہ وہاں لوگوں نے عمامہ بالکل ترک کر دیا اور علماء کرام سفید ٹو پی برچا در ڈال لیتے ہیں اور اس سے بہچانے جاتے ہیں لیکن افضل عمامہ ہے۔

(جلدا ،صفحہ ۱۲۵)

## صحابهٔ کرام مُ وسلف صالحین اورعمامه

ا ۔ بخاری شریف میں ایک یہودی ابو رافع عبد اللہ بن ابی الحقیق کے آل کا قصۂ تفصیل سے مذکور ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ ابن عَبیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاندنی رات میں گر گیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے عمامہ سے اس کو پٹی کی طرح باندھ لیا اور چل دیا۔

ابندھ لیا اور چل دیا۔

(بخاری شریف طبع یا کتان جلد ۲ صفحہ کے ک

ال سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عَبِیک جب اللہ مہم پر روانہ ہوئے تو عمامہ باندھے ہوئے تھے مید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان ہوئے تھے میہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کوایک جماعت کے ساتھ بھیجا تھا۔

۲۔ حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ سجدہ کرتے تھے اور ان کے ہاتھ ان کے کپڑوں میں ہوا کرتے تھے۔ (اس کوعبدالرزاق میں ہوا کرتے تھے۔ (اس کوعبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ امام بخاری نے بھی اس کوتعلیقاً ذکر کیا ہے)۔

(فتخ البارى جلد ٢، صفحه ٣٩٣)

سے بخاری شریف کی ایک لمبی روایت میں مذکور ہے۔ جعفر ابن امیہ ضمری فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن عدی کے ساتھ نکلا۔ وشق کے پاس پہنچا....اور عبید اللہ اپنے عمامہ کواس طرح لیبٹے ہوئے تھے کہ وشق ان کی آئکھول اور پاؤل کے سواکسی چیز کونہیں دیکھ رہے تھے۔ طرح لیبٹے ہوئے تھے کہ وشق ان کی آئکھول اور پاؤل کے سواکسی چیز کونہیں دیکھ رہے تھے۔

به عبیدالله صحابی بین آل حضرت صلی الله علیه وسلم کود یکھاہے۔ کما ذکر ہ ابن حبان۔ (اصابة لابن جرجلد ۵ صفحه ۵۵)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ عُبید اللّٰہ پورے جسم پر کپڑے پہنے ہوئے تھے اور عمامہ میں ا اپنے چہرہ کو چھیار کھاتھا۔

سے ابوعمر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر الکہ اس عمل کو دیکھاتھا کہ ایک عمامہ خریدا جس میں نقش ونگارتھا۔ پھر قینچی منگوائی اوراس کو کاٹا۔

مصنّف ابن ابی شیبہ کی آٹھویں جلد میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کے عمامہ کا تذکرہ ہے۔متعددلوگوں کے بیانات متعدد صحابہ اور تابعین کے بارے میں مذکور ہیں۔مختصراً وہ یوں ہیں۔

۵۔روای کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیٰ پر کالاعمامہ دیکھا اس کے کنارے کو پیچھے لئے کا کے کنارے کو پیچھے لئے ہوئے تھے۔ لئکائے ہوئے تھے۔

۲۔ دوسری روایت میں ہے کہ کالاعمامہ باندھے ہوئے تھے۔اوراس کوآ گے اور بیکھیے لاکائے ہوئے تھے۔ (ایضا جلد ۸،صفحہ ۲۳۵)

ے۔ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دن حضرت علیؓ پر کا لاعمامہ تھا۔ (ایضا جلد ۸، صفحہ ۲۳۳)

۸۔ حضرت انسؓ پر کالاعمامہ تھا بغیرٹو پی کے بیچھے، تقریباً ایک ذراع لٹکائے ہوئے تھے۔ ۸ (ابن ابی شیبہ جلد ۸ مسفحہ ۲۳۵)

(ابن البي شيبه الضاً)

٩ حضرت عمارٌ بركالاعمامه تھا۔

(الصّاً جلد ٨،صفحه ٢٣٧ و ٢٣٧)

• الحضرت عبدالرحمٰن بر كالإعمامه تهابه

(الضأجلد ٨، صفحه ٢٣٦ و ٢٣٧)

اا حضرت ابوالدرداء بركالإعمامه تھا۔

۱۲۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عمامہ باندھتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔عُبید اللّٰہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ (نافع وغیرہ)نے ہم کو بتایا کہ صحابہ کرام کوانہوں نے دیکھا کہ عمامہ باندھتے اور شانوں کے درمیان لٹکاتے۔ (ایفاً جلد ۸، صفحہ ۲۳۰) اس مضمون کا کچھ جھیہ حدیث نمبر ۱۲ میں بھی گزراہے۔

سا عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ عمامہ باندھے ہوئے ہیں اور اس کو آگے اور پیچھے لٹکائے ہوئے ہیں اور اس کو آگے اور پیچھے لٹکائے ہوئے ہیں اور میں نہیں کہہسکتا کہ ان دونوں میں کون زیادہ طویل ہے۔

ہوئے ہیں اور میں نہیں کہہسکتا کہ ان دونوں میں کون زیادہ طویل ہے۔

ہوئے ہیں اور میں انز ہیر کو دیکھا کہ عمامہ کے دونوں کناروں کواپنے آگے لٹکائے ہوئے ہیں۔

(ابن انی شیبہ ایضاً)

۵ا۔ سُلیمان بن ابی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین کو پایا کہ سوتی عمامہ باندھتے تھے۔کالے، سفید،سُرخ، ہرے اور ذرد رنگ کے، عمامہ کوسر پرد کھتے پھر لو پی رکھتے پھر عمامہ کواس طرح یعنی اس کے بیچ پر لیسٹتے ،تھوڑی کے بیچ سے اس کونکا لتے نہیں تھے۔

(جلد ۸، صفحه ۲۴۱)

١٦ حضرت زيد بن ثابت برنگي جإ دراورعمامه ديكها گيا۔ (ابن ابي شيبه ايضاً)

ے اے حضرت اُسامہ عمامہ باندھتے تو اس صورت کو مکروہ مجھتے تھے کہ داڑھی اور حلق کے نیجے اس کو کریں۔

(ابن الی شیبہ ایساً)

(الفِنا جلد ٨، صفحه ٢٣٧)

۱۸ حضرت واثله " بر کالاعمامه تھا۔

9۔ حضرت ابونضر ٹا پربھی (ایضاً) اپنی گردن کے نیچے اس کولٹاکئے ہوئے تھے۔ (ایضاً جلد ۸ صفحہ ۲۴۰)

(ايضاً جلد ٨،صفحه ٢٣٧)

٠٠ حضرت حسين بن عليٌّ يرجمي كالإعمامه تها\_

محمد بن الحنفیۃ اور حسن بھری پر بھی کالاعمامہ تھا۔ نیز شعبی اور سعید بن جُبیر پر سفیدعمامہ ہونا بھی ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے۔

قاضى شُرت كاورسالم وقاسم كالبيحيي عمامه كالشكانا بهى مذكور ہے۔ (ايسَا صفحه ٢٣٠)

#### حفرت شُرت کایک چے کے ساتھ عمامہ باندھتے تھے۔

#### عمامه كارتك

اب تک جو روایات گزریں ان سے عمامہ کے رنگ کا پنۃ چلتا ہے۔ کالے رنگ کا عمامہ کے رنگ کا عمامہ کے رنگ کا عمامہ کے روایت سے عمامہ کے روایت سے عمامہ کے روایت سے ثابت ہے۔ ثابت ہے۔

قِطْرِی کا ذکربھی ابو داؤد سے ہو چکا ہے جس میں سُرخی (غالب) ہوتی تھی۔ ان روایات سے ان کے رنگ کے بارے میں توسع معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف بیدد کیھئے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے سفید کیڑے بہننے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا

وعليكم بالثياب البيض فالبسوها فانها اطيب واطهر وكفنوا فيها موتاكم اخرجه احمد و اصحاب السنن والحاكم وصححه، وفي حديث ابن عباس فانها من خير ثيابكم اخرجه احمد و اصحاب السنن الاالنسائي وصححه الترمذي وابن حبان.

(فتح البارى جلد ١٠ مفح ٢٨٣)

مناوی شرح زیلعی سے قتل کرتے ہیں کہ کالے عمامہ کا پہننا مسنون ہے۔اس گئے کہ
اس کی حدیث وار دہوئی ہے۔اور جوبھی ہو عمامہ میں افضل سفید ہے۔حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
کالے عمامہ کا پہننا اور ملا نکہ کا بدر کے دن پیلے عمامہ کے ساتھ اتر نااس کے منافی نہیں اس لئے کہ
اس وقت کچھ خاص مقاصد اور صلحین رہی ہوں گی جن کی وجہ سے بیرنگ اختیار کئے گئے۔جیسا
کہ بعض بڑے علماء نے اس کو بیان فر مایا ہے اس لئے سی حدیث میں سفید کپڑوں کے پہننے کا جو
عام حکم آیا ہے۔ اور یہ کہ سفید رنگ زندگی اور موت دونوں میں بہترین ہے۔وہ اپنی جگہ عموم کے
ساتھ باقی ہے اس طرح کے واقعات اس کے منافی نہیں۔ (شرح شائل لدماوی جلد اصفحہ ۱۵۵) اور
مناوی نے خود بھی بہی فر مایا ہے۔

(فیض القدیر جلد الصفحہ ۵۵۱) اور

#### عمامه كى فضيلت

عمامه کی خاص فضیلت کیا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہئے کہ عمامه کی سنیت جب ثابت ہے تو کوئی خاص فضیلت نہ بھی ثابت ہوتا ہی اس کی فضیلت ہے مثلاً سفیدلباس کا تحکم حدیث میں دیا گیا۔اس لئے سفید کپڑا بہننا افضل ہوگا۔خواہ کوئی خاص فضیلت اور تواب کی کثرت نہ معلوم ہو۔ایسے ہی عمامہ کو بھی سمجھنا چاہئے۔

اس کے علاوہ عمامہ کی فضیلت میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ان میں زیادہ ترضعیف ہیں۔اور کچھ موضوع فے ضعیف چوں کہ متعدد ہیں اس لئے ان کے مجموعہ سے قوت پیدا ہوگئی۔

سخاوی مقاصد حسنه میں لکھتے ہیں۔

ا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا عمامے عربوں کے تاج ہیں۔اور گوٹ باندھ کر بیٹھناان کی دیوار ہے اور ان کامسجد میں بیٹھناان کارباط ہے۔ (دیلمی نے اس کوروایت کیا)۔

۲۔ حضرت علی سے اسی مضمون کی حدیث مرفوعاً مروی ہے ، اس کو تیہ بی نے روایت کیا۔

سے امام زہری سے ان کا قول اس مضمون کا مروی ہے۔ اس کو بیہ بی نے تقل کیا۔ ابن عباس کی مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ عرب کے لوگ جب عمامہ رکھ دیں گے تو اپنی عزت کھو بیٹے میں گے۔ ایک روایت میں یول ہے عمامے مؤمن کا وقار ہیں۔ اور عربول کی عزت، جب عمامے کورکھ دیں گے تو عزت بھی چلی جائے گی۔ (اس کو دیلمی نے روایت کیا)

عرب اپنے عمامے کورکھ دیں گے تو عزت بھی چلی جائے گی۔ (اس کو دیلمی نے روایت کیا)

المیٹی بیٹے کیا ہے کورکھ دیں گے تو عزت بھی جلی جائے گی۔ (اس کو دیلمی نے روایت کیا)

۵۔عمامہ لازم بکڑلو۔ بیملائکہ کی نشانی ہے اور پیچھے لٹکا یا کرو۔ (اس کوبیہ قی نے ابن عباس سے مرفوعاً نقل کیا )۔

۲۔ اوپر والامضمون (طبرانی اور دیلمی نے ابن عمر سے مرفوعاً ذکر کیا)۔ بیتمام روایتیں ضعیف ہیں۔ کے عمامہ باندھا کروجِکُم میں بڑھ جاؤ گے۔ حاکم نے ابن عباس سے اس کونقل کیا اور فرمایا کہ بیرحد بیث صحیح الا سناد ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے فرمایا کہ اس کے ایک راوی عکبید اللّٰد کوامام احمد نے ترک کیا ہے۔

(المتدرک جلد ۴، صفحہ ۱۹۳)

طبرانی نے بھی ابن عباس سے اس کوفل کیا ہے ان کی سند میں ایک راوی عمر ان بن تمام ضعیف ہیں بقیہ رجال ثقبہ ہیں۔ (مجمع الزوائد جلد ۵، صفحہ ۱۲۲ و فیض القدیر جلد ۱، صفحہ ۵۵۵) یہ دونوں طرق ضعیف ہیں موضوع نہیں۔ (فیض القدیرایضاً) ان کے مجموعہ سے قوت بیدا ہوگی۔

۸۔عمامہ باندھا کروجِکُم میں بڑھ جاؤگے اور عمامے عرب کے تاج ہیں۔(ابن عدی اور بیہجی نے اسامہ بن عمیر سے اس کوروایت کیا۔) یہ بھی ضعیف ہے۔

(الجامع الصغيرمع فيض القد يرجلد الصفحه ۵۵۵)

علامہ سخاوی آ گے لکھتے ہیں کہ جو روایات ثابت نہیں ہیں ان میں سے پچھ یہ ہیں۔

9۔ دیلمی نے اپنی مسند میں ابن عمر اسے مرفوعاً روایت کیا ہے عمامہ کے ساتھ نماز کا ثواب مجیس نمازوں کے برابر ہے۔ بچپیں نمازوں کے برابر ہے اور عمامہ کے ساتھ جمعہ کا ثواب ستر کے جمعوں کے برابر ہے۔

۱۰۔اوراسی میں ہے کہ فرشتے جمعہ کے دن عمامہ باندھ کرآتے ہیں اورغروب آفتاب تک عمامہ باندھنے والوں پررحمت کی دعا کرتے ہیں۔

اا۔اوراس میں ہے کہ عمامہ کے ساتھ جمعہ بغیر عمامہ کہ ستر کے جمعوں سے افضل ہے۔ <sup>کے</sup> ۱۲۔ابن عمر اور ابو ہر ریر اسے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔سفید عمامہ والوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

سا۔حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ عمامہ کے ساتھ دو کعتیں بغیر عمامہ کے ستر رکعتوں سے افضل ہیں۔

ا۔ ابو الدرداع سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن عمامہ والوں پر رحمت نازل

فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

10۔ حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ عمامہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

۱۷۔ حضرت رکانہ سے روایت ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیزٹو پی پرعمامہ باندھنا ہے۔ بیرروایات بعض بعض سے زیادہ ضعیف ہیں۔

(مقاصد حسنه للسخاوي صفحه ۲۲ ۴)

اسعید بن جبیر سے مروی ہے کہ جرئیل علیہ السلام جب فرعون کوغرق کرنے کے لئے آئے تھے تو ان پر کالا عمامہ تھا (مصنف ابن ابی شیہ جلد ۸، صفحہ ۳۲۱) ہیر دوایت متصل نہیں مقطوع ہے۔ دو روایات کا موضوع ہونا محدثین کی تصریح سے معلوم ہواتو وہ کالعدم ہیں باتی ضعیف ہیں جو متعدد صحابہ اور مختلف سندوں سے مروی ہیں۔ عقا تداور حرام وحلال کے علاوہ یعنی فضائل میں محدثین ضعیف سندوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ (تدریب الرادی جلد ۱۹۵۸) جبکہ ضعف شدید نہ ہو اور خصوصاً جبکہ متعدد طرق سے مروی ہو۔ اسی وجہ سے شاید فقہائے عظام اور مفتیانِ کرام نے ان احادیث کے بیش نظر پر تسلیم کرلیا ہے کہ عمامہ کے ساتھ نماز میں زیادہ ثواب ماتا ہے۔ کہیری میں مستحب ہونا صفحہ ۱۲۳ میں ثواب زیادہ ہونا اور فتاوی رحیمیہ کبیری میں مستحب ہونا ضفحہ ۲۱۲ فتاوی رشید یہ صفحہ کے ساتھ نماز میں نواب زیادہ ہونا اور فتاوی رحیمیہ کبیری میں مستحب ہونا فذکور ہے۔

در مختار میں قنیہ سے نقل کیا ہے۔ یہ حسن کے لفقہاء کُفُّ عمامة طویلة و کبس شیب واسعة ۔ یعنی فقہاء کوطویل عمامہ لیٹنا اور وسیع کیڑے بہننا بہتر ہے۔علامہ شامی نے طحطاوی سے یہ نقل کیا ہے کہ شایدان کے یہاں یہی عرف رہا ہوگا۔ دوسری جگہ اگر یہ عرف ہوکہ یغیر طول کے نظیم کی جاتی ہوتو علمی مقام کو ظاہر کرنے کے لئے ایسا ہی کریں گے تا کہ فقہاء بہجانے جائیں اوران سے مسائل معلوم کئے جائیں۔ (در مختار معرد المحتار جلد ۵ مفحہ ۲۵۰)

امام بخاری کے تذکرہ میں ہے کہ وفات سے بل جب سمر قند جانے کا ارادہ فر مایا تو عمامہ باندھا اور موزے پہنے۔امام مسلم بھی امام ذہلی سے درس میں عمامہ کے ساتھ حاضر تھے۔ان کے

اعلان پراپی جا درعمامه پررکھی اور چلے گئے۔

ٹو بی

ا حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹو پی پہنتے تھے۔اس کو طبرانی نے روایت کیا۔سیوطی نے جامع صغیر کے طبرانی نے روایت کیا۔سیوطی نے جامع صغیر کے شارح عزیزی نے فرمایا کہ اس کی سندھسن ہے۔
شارح عزیزی نے فرمایا کہ اس کی سندھسن ہے۔
(السراج المنیر جلد مہم ضحہ ۱۱۲)

۲-ابن عمر اس میں ایک داوی عبد اللہ علیہ وسلم سفید ٹو پی پہنتے تھے۔اس کوطبرانی نے معظم کیر میں روایت کیا۔اس میں ایک راوی عبداللہ بن خراش ہیں۔ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے اور فر مایا کہ بسااو قات غلطی کرتے ہیں۔جمہورائمہ نے ان کی تضعیف کی ہے۔بقیہ رجال ثقہ ہیں۔

سا۔ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سفیدٹو پی پہنتے تھے۔طبر انی نے اس کو مجم اوسط میں اپنے استاذ محمد بن حنفیہ واسطی سے قتل کیا ہے جوضعیف ہیں۔

(مجمع الزوائد جلد ۲، صفحه ۱۲۴)

ہے۔ ابواشیخ نے ابن عبال سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین ٹو بیال تھیں۔

۵ مخضر میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ٹو پیاں اس طرح کی تھیں ایک (اندر میں کوئی چیز رکھ کر) سِلی ہوئی۔ دوسری (لیمنی) حِبرُہ جا در کی۔ تیسری کان والی جس کوآ پُسفر میں پہنتے تھے۔ بھی اپنے سامنے نماز پڑھتے وقت رکھ لیتے۔ (بیرجد بیٹ ضعیف ہے)۔

( تذكرة الموضوعات صفحه ۱۵۵ )

۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید (سرسے) چیٹی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے۔ (ابن عسا کرنے اس کوروایت کیااس کی سندضعیف ہے)۔ (فیض القدیرجلد ۵، صفحہ ۲۴۷) ے۔حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا۔ مُحرِم آدمی کرتا ،عمامہ، پائجامہ اور (ایک خاص شم کی) ٹو پی نہیں پہنے گا۔ (بخاری شریف جلد اصفحہ ۶۰۱ وجلد ۲،صفحہ ۸۶۴)

اس ہے معلوم ہوا کہلوگ حضرت کے زمانہ میں ٹو پی پہنتے تھے۔

۸۔حضرت ابن عباسؓ کی روایت حدیث نمبر ۲۹ پر گذر چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی عمامہ کے بیچے اور بغیر عمامہ کے بھی پہنتے تھے۔ (ابن عساکر وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔سندا ضعیف ہے)

9۔ حضرت عائش سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کان والی ٹوپی بہنتے سے۔ اور حَضر میں بیلی یعنی شامی ٹوپی (ابوالشیخ نے اس کوروایت کیا)۔ عراقی نے فر مایا کہ ٹوپی کے باب میں یہ سب سے عمدہ سند ہے۔ (فیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۲۴۲) میرحدیث، حدیث نمبر ۲۹ کے ذیل میں ذکر ہو چکی ہے۔

۱۰۔ ابو کبنہ انماریؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کی ٹو بیاں پھیلی ہوئی چیکی ہوئی ہوتی تھیں۔(تر مذی نے اس کوروایت کیا بیر حدیث ضعیف ہے)۔ (جلدا صفحہ ۳۰۸)

حضرت گنگوہی فرماتے ہیں۔ یعنی سرکو گھیرے ہوئے تھیں۔ سرپراُٹھی ہوئی نہیں تھیں۔ بلکہاس پر پھیلی ہوئی تھیں۔ (الکوکب الدری جلد ۲ ہفیہ ۲۵۲)

روایت میں لفظ اُ کمام آیا ہے۔ یہ گمتہ کی جمع ہے جس کے معنیٰ ٹوپی ہے۔اگریہ کم کی جمع مانی جائے تواس وفت حدیث کا ترجمہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی آستینیں چوڑی تھیں۔

## صحابهٔ کرام اور تابعین کی ٹو پیوں کا ذکر

اا۔زید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن الزبیر پرٹو پی دیکھی، روایت میں لفظ برطلہ آیا ہے جوایک قسم کی ٹو پی ہوتی ہے۔

ہشام بن عروہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ابن الزبیر پر باریک ٹوپی دیکھی۔

۱۲ عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک پرٹو پی دیکھی، روایت میں بُرنس کا لفظ ہے جس کے معنی کمی ٹو پی ہوتا ہے۔ ( بخاری شریف میں بھی حضرت انس پرٹو پی د کھناندکور ہے)۔
د کھناندکور ہے)۔

ساا۔اشعث کے والد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابوموسیٰ اشعریؓ بیت الخلاء سے نکلے اوران پرٹو پی تھی۔

۱۲۰۔ اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے شُریح پرٹو پی دیکھی۔

۱۵-ابوشهاب کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر ٹرٹو پی دیکھی (بید دنوں لیعنی شُری اور ابن جبیر تابعی ہیں) علی بن الحسین لیعنی حضرت زین العابدین ، ابراہیم نخعی اور ،ضحاک پر بھی ٹو پی دیکھنامروی ہے۔ (بیتمام روایات مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۱۲، ۱۳۱۳ اور ۲۴۲۲ پرسنداً ذکور ہیں) حضرت علی کے سر برمصری سفید ٹو بی تھی (طبقات ابن سعد اردوجلد ۳، صفحہ ۱۸۷) ابواسحاق

حضرت علیؓ کے سر پر ممصری سفید تو پی طنی (طبقات ابن سعد اردوجلد ۳، صفحہ ۱۸۷) ابو اسحاق سبیعی تابعی پرٹو پی کا ذکر بخاری میں ہے۔

ابن العربی فرماتے ہیں کہٹو پی انبیاء اور صالحین کے لباس سے ہے۔ سرکی حفاظت کرتی ہے اور عمامہ کو بھاتی ہوئی ہوئی ہوتبہ کی طرح (اُٹھی ہوئی) نہ ہو بھاں آگر کسی کو بیضر ورت ہو کہ سرسے جو بخارات نکلتے ہیں اس سے سرکو بچانا ہواس کے لئے ٹو پی میں سوراخ کردی تو بیملاج کے طور پر ہوگا۔

(فیض القدیر جلد ۵ مفحہ ۲۳۷)

تر مذی شریف میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک شہید وہ ہے جس کا ایمان عمدہ ہواور دشمن سے ملا قات کے وقت اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے بہا دری سے لڑے اور شہید ہوجائے اس کا درجہا تنا بلند ہے کہ لوگ قیامت کے دن اس کی طرف اپنی نگاہ اس طرح اُٹھا کیں گے یہ کہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عمر شنے جوحدیث کے راوی ہیں اپناسراُٹھایا یہاں تک کہ سرسے ٹوپی گرگئی۔ (تر مذی جلد اہس فحہ ۲۹۳)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے یا حضرت عمرٌ کے سر پرٹو پی تھی۔

## مُرتا(قبيص)

مرتا آل حضرت صلى الله عليه وسلم كوسب يسے زيادہ پسند تھا۔

ا۔ حضرت ام سلمۃ فرماتی ہیں کہ کپڑوں میں آں حضرت صلی الله علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب کرتا تھا۔ (ترفدی جلدا ، صغہ ۲۰ سوشائل ترفدی صغہ ۵) ترفدی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور حاکم نے فرمایا یہ سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی اس کوضیح بتایا۔ (متدرک حاکم جلد ۴، صغہ ۱۹۲) یہ رویت ابو داؤد و نسائی میں بھی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت یوں ہے کہ کوئی کپڑا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے سے زیادہ پسند ہیں تھا۔ (ابن ماجہ ضغہ ۲۵۵)

میں ہے کہ کوئی کپڑا آس حضرت سلی اللہ علیہ وجوہ علاء کرام نے یہ بتائی ہیں۔ کئی اور چا در کے مقابلے میں ہے جسم کوزیادہ چھپا تا ہے ، کم خرج اور جسم پر ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔ میں ہے جسم کوزیادہ چھپا تا ہے ، کم خرج اور جسم پر ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔ میں ہے جسم کوزیادہ چھپا تا ہے ، کم خرج اور جسم پر ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔

حضرت شیخ محمد ذکر یار حمهٔ الله فر ماتے ہیں که کرتہ میں سُترعورت بھی اچھی طرح ڈھکا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجل اور زینت بھی اچھی ہوتی ہے۔ (خصائل نبوی صفحہ ۳۱)

۲- حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تھے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے سے (یعنی داہنا ہاتھ آستین میں پہلے داخل فرماتے )۔ طرف سے شروع فرماتے ہے (یعنی داہنا ہاتھ آستین میں پہلے داخل فرماتے )۔ (یرندی جلد اسفیہ ۳۰۱)

## كرتے اوراس كى آستين كى لمبائى

س-حضرت ابنِ عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مخنوں کے اوپر ہوتا تھا اور اس کی آستین انگلیوں کے برابر (متدرک عائم جلد ہم، صفحہ ۱۹۵) حاکم اور ذہبی نے فرمایا بیہ حدیث سیحے ہے۔ ابن عسا کرنے بھی اس کوسندِ ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (الجامع الصغیرمع فیض القدیر جلد ۵ ،صفحہ ۲۴۲ وفیض القدیر جلد ۵ ،صفحہ ۱۷۳)

علاً مه مناوی اس کی شرح فرماتے ہیں مخنوں سے اوپر بیعنی نصف پنڈلی تک جسیا کہ ایک روایت میں آیا ہے۔حضرت شیخ زکر کیا لکھتے ہیں،علامہ شامی نے لکھا ہے کہ نصف پنڈلی تک ہونا جا ہئے۔

اگر کرتا بہت او نچا ہومثلاً گھٹے تک یا اس ہے او پر تو محاورہ میں اس کو ٹخنہ ہے او پر نہیں کہیں گے، اس تعبیر کا مطلب یہی ہوگا کہ ٹخنوں ہے او پر ہوگا مگر کچھ قریب۔ واللہ اعلم بالصواب ہو۔ کہیں گے، اس تعبیر کا مطلب یہی ہوگا کہ ٹخنوں ہے او پر ہوگا مگر کچھ قریب۔ واللہ اعلم کے کرتے کی آستین پہونچے ہے۔ کہتے تک تقی اس کے مطرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین پہونچے تک تھی ۔ برتار نے اس کو روایت کیا ہے اس کے رجال ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد جلد ۵، صفحہ ۱۲۷)

۵۔ حضرت اساء بنت بزید ﷺ مروی ہے کہ حضرت کے ہاتھ کی آستین پہونچے تک تھی۔[(ترندی نے سفح ۲۰۰۱) میں اس کو روایت کیا اور فر مایا بیرحد بیث حسن غریب ہے]۔ سیوطی نے بھی حسن کہا ہے۔ (فیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۱۷۷) ابویزید شیلی سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ بھی حسن کہا ہے۔ (فیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۱۷۷) ابویزید شیلی سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ (ابن ابی شیہ جلد ۸، صفحہ ۲۱۱)

( تنبیہ ) آسین کی لمبائی کے بارے میں یہ دونوں باتیں کہ پہونچ تک ہوتی تھی۔ یا انگیوں کے برابر آپس میں ایک دوسرے کے منافی نہیں۔ کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ کسی گرتے کی آسین پہو نچ تک رہی ہو اور دوسرے کرتے کی انگیوں تک۔اس پراگر کوئی یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صرف ایک ہی کرتا تھا جیسا کہ طبرانی نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کرتا تھا۔ ( مجمع الزوائد جلد ۵ صفح ۱۲۲) اور حضرت عاکش سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبح کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے ایک اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے ایک اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے ایک اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کی کھانا سام کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شام کے لئے اور شام کے لئے اور شام کے لئے اور شام کے لئے کہ کھانا شام کے لئے اور شام کھانا شام کے لئے اور شام کے لئے کے لئے کہ کے کہ کے

تواس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء کی حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اس کی سند میں سعید بن میسر ہ ضعیف راوی ہیں۔
(مجمع الزوائد جلد ۵ ہمغیہ ۱۲۴)

حضرت عائش کی حدیث کا حال معلوم نہیں اور دونوں حدیثوں کو معتبر ماننے کی صورت میں یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ بیک وقت دو عدد جمع نہیں فرماتے تھے لیکن دو وقت میں دوشم کے کپڑے ہو سکتے تھے۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں ، لیکن تحقیق بات سے ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت بھی دوکرتے تھے۔ و کان علی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصیصان۔

(بخاری شریف جلدا ، صفحہ ۱۸۰)

بعض علاء نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ تحمینہ اور اندازہ سے یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ یا یہ کہ جس وقت کرتا وُ صلا جاتا تھا اور آستین کی شکنیں ختم ہو جاتی تھیں اس وقت انگیوں تک پہنچ جاتی اس علاوہ جاتی اور جب استعال کے بعد شکنیں پڑ جاتیں تو پھر سکڑ کر پہونچ تک پہنچ جاتی ۔ اس کے علاوہ جوابات بھی دئے گئے ہیں۔

(دیکھئے جمع الوسائل صفحہ ۱۱)

۲۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گرتا پہنتے تھے جس کی لمبائی کم اور آستین چھوٹی تھیں۔

امام سیوطی نے جامع صغیر میں اس کے تسن ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیکن حافظ عراقی نے اس کوضعیف بتایا ہے۔ (فیض القدر جلد ۵ مسفحہ ۲۴۲)

بصورت صحت مطلب بیہوگا کہ کرتا اتنا لمبانہیں ہوتاتھا کہ شخنے سے ینچے چلا جائے اور نہ آستین اتنی لمبی ہوتی تھی کہ انگلیوں سے بھی متجاوز ہوجائے۔

تا کہ بیروایت دوسری روایات کے خلاف نہ ہو جائے ۔ درنہ بصورت تعارض اس سے صحیح روایتوں کوتر جیح ہوگی۔

ے۔حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ اسبال (بینی بہت لمبا کرنا جومکروہ ہے) کنگی ،کرتا اور عمامہ (تمام میں) ہوتا ہے جوان میں سے کسی کوبھی تکبر کی وجہ سے کھنچے اللہ تعالی قیامت کے ۸۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں مُحارِب بن دِثار سے ملاوہ گھوڑ ہے پرسوار ہوکر قضاء کے لئے دارالقصاء جارہے شعبہ کہتے ہیں نے ان سے بہ حدیث پوچھی تو فر مایا میں نے ابن عمر کو سُنا فر مار ہے سے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوا پنے کپڑے کو (خواہ لنگی ، پائجامہ ہویا کرتا) تکبّر سے کھنچ گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن (نظرِ رحمت سے ) نہیں دیکھیں گے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے مُحارِب سے پوچھا کہ ابن عمر نے لنگی کا لفظ ذکر کیا تو فر مایا لنگی ، یا پائجامہ ، یا گرتا کو خاص نہیں کیا۔ (بخاری شریف جلد ۲ ، صفحہ ۲۱ ) یعنی ہے تھم تمام کپڑوں کو عام ہے خواہ لنگی ہویا گرتا ہی بات مجامد اور عکر مہسے بھی مروی ہے۔

(ابن ابی شیبہ جلد ۸ ، صفحہ ۲۰ )

(تنبیہ) کوئی بینہ کے کہ میں اگرچہ پائجامہ، یا کرتا شخنے سے بنچ رکھتا ہوں لیکن میر اندرتکبرنہیں ہے۔ اس لئے کہ حفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایساك وَاسُبَالَ الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایساك وَاسُبَالَ الله وَادَهُ بِنَدُوهُ الله وَادُهُ بِنَدُ عَلَى الله عَلَى ال

9۔ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کو نیا کرتے پہننے کوفر مایا۔ (طبقات) نیز حضرت عمرؓ نے سنبلانی کرتا پہنا جس کی آستین پہونچے سے آگے ہیں تھی۔

(طبقات جلد ۱۱۲)

## صحابہ اور تابعین کے کرتے اور ان کی کیفیات

ا۔ حضرت عمر نے نیا کرتا پہنا اس کی آستین انگیوں سے زائد تھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ انگیوں سے زائد تھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ انگیوں سے زائد کو کاٹ دو۔ الخ (متدرک حاکم جلد من موجہ ۱۹۵ دحیاۃ الصحابہ جلد ۲ موجہ کے استین کو پھیلاتے۔ انگیوں سے زائد کو کاٹ دیتے اور فرماتے کہ آستینوں کو ہاتھ پرفضیلت حاصل نہیں ہے۔

(حياة الصحابه جلد ٢ ،صفحه ٩ • ٧ و ابن ابي شيبه جلد ٨ ،صفحه ٢١٠ وطبقات ابن سعد جلد ٣ ،صفحه ١٨٧)

س۔ ابوالخیری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ کودیکھا کہان کے کرتے کی آسین پہونے تک تھی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۱۱)

ہے۔ حضرت علی ایک سوتی کیڑے کا کاروبار کرنے والے کے پاس گئے اور فرمایا تمہارے پاس سنبلانی کرتا ہے؟ اس نے ایک کرتا نکالاحضرت علی نے اس کو بہنا، پنڈلیوں کے نصف تک تھا۔ دائیں بائیں دیکھ کرفر مایا چھی مقدار میں معلوم ہوتا ہے کتنے میں دو گے؟ اس نے نصف تک تھا۔ دائیں بائیں دیکھ کرفر مایا اچھی مقدار میں معلوم ہوتا ہے کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین چار درہم میں ۔ حضرت علی نے اپنی لنگی سے درہم نکال کردیے اور چل دیے۔ کہا امیر المؤمنین جاردرہم میں ۔ حضرت علی نے اپنی لنگی سے درہم نکال کردیے اور چل دیے۔ (حیا قالصحابۂ ناحمد فی الز ہوجلد ۲ صفحہ ۱۵)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے تین درہم میں ایک گرتا خرید کر پہنا جو پہونچوں سے لے کر شخنے تک تھا۔

ایک روایت میں ہے کہان کے جسم پرموٹے کپڑے کا کرتا تھا جو ٹخنوں کے اوپر تھا اور اس کی آستین انگلیوں تک تھی اور انگلیوں کی جڑ کھلی ہوئی نتھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳، صفحہ ۱۸۲)

۵ محر بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے سالم کود یکھا کہ وہ اپنا کرتا ٹخنوں سے اوپرر کھے ہوئے سے فر مایا میں نے ابن عمر کودیکھاان کا گرتا بھی ایسا ہی تھا۔
میں نے ابن عمر کودیکھاان کا گرتا بھی ایسا ہی تھا۔

۲۔عطاء فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف سوتی کرتا پنڈلیوں کے آ دھے تک پہنتے تھے اور چا درسُرین تک ہوتی تھی۔ (طبرانی نے اس کوروایت کیا) اس میں ایک راوی عثمان بن عطاء ہیں جوضعیف ہیں لیکن محدث دعیم نے ان کو تقد بتایا ہے۔ (مجمع الزوائد جلد ۵ صفحہ ۱۲۳) ایسے مختلف فیہ راوی کی روایت حسن ہوتی ہے۔

ے۔عبداللہ بن ابی ہزیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا ان پر رازی یا رائی کر متہ تھا۔ جب اس کو چھوڑ دیتے تو پنڈلیوں کے آ دھے تک پہنچتا۔ الخ (ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۱۱) ۸۔ طاؤس تا بعی کا کرتالنگی کے اوپر ہوتا تھا اور چپا در کرتے کے اوپر ہوتی تھی۔ (ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۰۹) 9۔داوُد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے قاسم کودیکھاان کا کرتا ٹخنے تک تھا۔(ایضاً) شاید ٹنخنے سے قریب تک رکھا ہوگا ٹخنوں کو چھیا نااور ان کے پنچے کرنامنع ہے۔

بخاری وغیرہ کی وہ حدیث دومرتبہ گذر چکی ہے جس میں مُحرِم کی کوکرتہ ٹوپی وغیرہ سے منع کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ٹوپی عمیامہ عام طور سے استعال ہوتے تھے، گرتے کی تفصیلات اوپر کی روایات سے معلوم ہوئیں۔

الله تعالی بوری امت کورسول پاک صلی الله علیه وسلم اور سلف صالحین کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور یہودونصاری اور مشرکین کی مشابہت سے بچائے۔ آمین

اللهم تقبل منى هذا او وفقنى اياى والمسلمين لاتباع سيد المرسلين و اصحابه واتباعهم فى عباداتهم وعاداتهم و شمائلهم و صلى الله على حبيبه وصفيه محمد واله وصحبه وامته اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

فضل الرحمن الأعظمي غفرله آزادول جنوبي افريقه-قبل الجمعه- ٣ربيج الآخر ٢١٣١ه مطابق ١١ راكتوبر ١٩٩١ء

#### مؤلف مدخلئه كمخضرحالات

#### و لادت و تعليم:

ولادت الاسلاھ كومئوميں ہوئى۔ ابتدا سے اخيرتك تعليم مئوہى ميں ہوئى اور الاسلاھ ميں مفاح العلوم مئوسے فراغت حاصل كى ، بعد فراغت مختلف كتابيں پڑھيں ، قرأة سبعہ بھى ، محدثِ بميرمولا ناحبيبُ الرحمٰن اعظمیؓ كى خدمت ميں رہ كرفتاوكى كى كتابوں كا مطالعہ كيا اورا فتاء كى مشہور اساتذہ ميں محدث اعظمیؓ ، مولانا عبداللطف نعمانی رحمتہ اللہ عليہ اور مولانا عبدالرشيدؓ وغيرہم ہیں۔

#### تدريس و خدمات:

تین جارسال کے بعدمظہرالعلوم بنارس میں تدریس شروع کی مختلف کتابیں پڑھائیں جن میں مشکلو ہ و تر مذی بھی ہیں۔ وہاں فناوی نویسی کی خدمت بھی انجام دی، جارسال وہاں قیام رہا۔

پھر مہو سا ھیں جامعہ ڈابھیل تشریف لے گئے اور وہاں اکثر درسیات زیر تدریس رہیں، اخیر میں مشکو ق ، جلالین ، طحاوی ، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ بھی پڑھا ئیں۔ وہیں تاریخ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل بھی مرتب فر مائی جو طبع ہو چکی ہے۔ سو مہیا ھیں سبعہ عشرہ بھی پڑھائی اور مقدمہ علم قر اُت بھی مرتب فر مایا۔ جس میں قراء عشرہ اور ان کے رواۃ کا تذکرہ بھی ہے۔

العن المربعة المعنى مدرسه اسلاميه آزادول جنوبي افريقه تشريف لائے۔ ١٠٠٨ هـ ميل هـ مين الله عن الله عن

کئی کتابیں اور رسائل بھی آپ نے تالیف فر مائے۔جو اب طبع ہور ہے ہیں۔ بحد اللہ تبلیغی خد مات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مختلف بلاد اور مقامات کے اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ فتلف بلاد اور مقامات کے اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے انگلینڈ، ہولینڈ، فرانس، استنبول، موریشش، ری یونین اور افریقہ کے دیگر ممالک، حرمین شریفین کی زیارت سے بھی بار بار مشرف ہور ہے ہیں۔حضرت مولا نا تھیم محمد اختر

صاحب مدخلۂ (خلیفہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی مدخلۂ ) کے خلیفہ بھی ہیں، بفضلِ رحمانی دین کے اکثر شعبوں میں محنت فر مائی ہے، اللہ تعالی علم وعمل اور عمر وصحت میں برکت عطا فر مائے۔ (آمین)

عتيق الرحلن الأعظمي